

حضرت علامه مولا ناسيد حمزه على قادري



www.FaizAhmedOwaisi.com

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحُمْةَ لِلْعِالَمِيْنَ وَ اللَّهِ المَّلِيِّ اللَّهِ المَّلِيِّ اللَّهِ المَّلِيِّ اللَّهِ المَّلِيِّ المَّلِي المَّلِيِّ المَّلِيِّ المَّلِيِّ المَّلِيِّ المَّلِيِّ المَّلِي المَّلِيِّ المَّلِيِّ المَّلِيِّ المَّلِيِّ المَّلِيِّ المَلْمِيْنِ وَالسَّلِي المَّلِيِّ المَلْمِيْنِ وَالسَّلِي المَّلِيِّ المَلْمِيْنِ وَالسَّلِي المَلْمِيْنِ المَلْمِيْنِ وَالسَّلِي المَلْمِيْنِ المَلْمِيْنِ وَالمَلْمِيْنِ وَالمَلْمِيْنِ وَالمَلْمِيْنِ وَالمَلْمِيْنِ وَالمَلْمِيْنِ المَلْمِيْنِ وَالمَلْمِيْنِ وَالمَلْمِيْنِ وَالمَلْمِيْنِ المَلْمِيْنِ وَالمَلِيْنِ وَالمَلْمِيْنِ وَالمَلْمِيْنِ وَالمَلِيْنِ وَالمَلْمِيْنِ وَالْمَلْمِيْنِ وَالْمَلْمِيْنِ وَالْمَلِيْنِ وَالْمَلْمِيْنِ وَالْمَلْمِيْنِ وَالْمَلْمِيْنِ وَالْمَلْمِيْنِ وَالْمَلْمِيْنِ المَلْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمَلْمِيْنِ وَلِيْلِيْمِيْنِ وَالْمَلْمِيْنِ وَالْمَلْمِيْنِ وَالْمَلْمِيْنِ وَالْمَلْمِيْنِ وَالْمَلْمِيْنِ وَالْمَلْمِيْنِ وَالْمَلْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمَلْمِيْنِ وَالْمَلْمِيْنِ وَالْمَلْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْمِ وَالْمِيْنِ وَالْمَلْمِيْنِ وَالْمَلْمِيْنِ وَالْمِيْمِ وَالْمِيْمِيْنِ وَالْمِيْمِ وَالْمِيْمِ وَالْمِيْمِ وَالْمِيْمِ وَالْمَلْمِيْمِ وَالْمِيْمِ وَالْمِيْمِ وَالْمِيْمِ وَالْمِيْمِيْمِ وَالْمِيْمِ وَالْمِلْمِيْمِ وَالْمِيْمِ وَالْمِيْمِ وَالْمِيْمِ وَالْمِيْمِ وَالْمِيْمِ وَالْمِيْم

# 

فيضِ ملت، آفاً بِالمسنت، امام المناظرين، مُفسرِ اعظم يا كستان حضرت علامه الحافظ مفتى ابوالصالح محمد فيض احمداً ويسى رضوى نوراللدم قدهٔ

> نوٹ : اگراس کتاب میں کمپوزنگ کی کوئی بھی غلطی پائیں تو برائے کرم ہمیں مندرجہ ذیل ای میل ایڈرلیس پرمطلع کریں تا کہاُ س غلطی کوشیح کرلیا جائے۔ (شکریہ) admin@faizahmedowaisi.com

## بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اللّهِ وَصُلَامٌ وَالصَّلواةُ وَالسَّلامُ عَلَى مِنْ لا نَبِيٌّ بَعُدُهُ وَاصْحَابِهِ وَاهْلِ بِيْتِهِ

#### ﴿احاديثِ مباركه ﴾

- (1) نبی پاکسٹاٹٹیڈ نے فرمایا جو شخص علم کے لئے نکلتا ہے اللہ تعالی اسے جنت کی را ہوں میں سے ایک راہ پہلے جا تا ہے فرشتے اسکے لئے پر بچھاتے ہیں اور عالم دین کے لئے آسان کے فرشتے سب مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔عالم کی بزرگی عابد پر ایسی ہے جیسے چودھویں رات کے جاند کی برتری تمام تاروں پر اور علماء ، انبیاء کے وارث ہیں۔انبیاء کرام نے دینارودرہم کاکسی کو وارث نہیں گھہرایا ہے۔ (ابو حاؤد)
- (2) حضور سرور عالم نور مجسم سُکاتُلَیْمُ نے فرمایا کہ رشک دوآ میوں پر ہوسکتا ہے ، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہواوروہ اسے حق کی راہ پرخرچ کرے اور دوسراوہ جس کواللہ تعالیٰ نے علم دیا ہواوروہ اس کے مطابق فیصلے کرے اور اس کی تعلیم دے۔ (دیاض الصالحین)
- ف<mark>ائدہ</mark>: علم وہی ہے،جس سے انسان نفع حاصل کرے۔رسول کریم مٹائیلیٹر نے اس علم سے خدا کی پناہ طلب کی ہے، جو نفع نہ پہنچائے۔
- (3) فرمایااس علم کی مثال جس سے نفع حاصل نہ کیا گیا ہو،اس خزانے کی مانند ہے، جس میں سے راہ خدا میں پچھ خرج نہ کیا جائے۔
- صحاب کرام رضی الله تعالی عندم: علم دین سیحنے کے لئے قرآن کریم اور حدیث شریف میں بہت زیادہ شوق دلایا گیاہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اوران کے زمانہ مبار کہ کے قریب والے لوگوں کا پیشوق جنون کی حد تک بڑھا ہوا تھا۔
- حضرت ابو ایوب رضی الله تعالی عنه: ابو داؤد اور ترمذی میں ہے کہ ایک شخص نے مدینہ منورہ سے شام تک کا سفر صرف اس غرض سے کیا کہ وہ ایک صحابی سے رسول اکرم سکی لیائی آم کا فرمان سن لے حضرت ابو ابوب انصاری رضی اللہ عنہ جو مدینہ منورہ میں رسول کریم سکی لیائی آم کے سب سے پہلے میز بان بنے ، انہوں نے صرف ایک حدیث کی خاطر مدینہ منورہ سے مصرتک کا سفر کیا اور عجیب تربات بیہ ہے کہ اپنے اس صحابی دوست سے حدیث سن لینے کے حدیث کی خاطر مدینہ منورہ سے مصرتک کا سفر کیا اور عجیب تربات بیہ ہے کہ اپنے اس صحابی دوست سے حدیث سن لینے کے

فوراً بعد ہی اونٹ پرسوار ہوکروا پس مدینہ منورہ کارخ کیا اورمصر میں انہوں نے کجاوہ تک نہیں کھولاتھا۔

حضرت جابر رضی الله تعالی عنه: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها کومعلوم ہوا کہ ایک حضرت عبدالله بن انیس انصاری رضی الله عنه پیار مے محبوب سُلُولیا آئی حدیث بیان کرتے ہیں ، چنانچہ انہوں نے ایک اونٹ خریدا اور زین کس کر (بالان ، ایک مظبوط اور موٹا کیڑا) اس صحافی کی تلاش میں نکل پڑے ، ایک مہینہ کے بعد شام بہنچ کراس صحافی سے ملے ، مصافحہ ومعانقہ (گلے لگنا اور ہاتھ ملانا) کے بعد اپنا مطلب ان کے سامنے پیش کیا ، انہوں نے حدیث سنائی اور علم کا یہ پیاسا اپنی تشنہ لبی (لبوں کی پیاس) کاعلاج یا کراسی وقت واپس لوٹ آیا۔

تابعین میں اور تا بعین سے آگے متھ دیں ۔ شوق طلب علم صحابہ کرام سے تا بعین میں اور تا بعین سے آگے متعلل ہوتارہا۔ چنا نچے علماء کرام کے تذکروں میں بے شارا یسے واقعات ملتے ہیں کہ بیک وقت ایک ایک عالم کے درس میں چالیس چالیس چالیس ہزار بلکہ اس سے بھی زیادہ طلبہ شریک رہتے۔ تنذکرۃ الحفاظ میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تیسری صدی ہجری میں مسلمانوں کے طلب علم کا بیعالم تھا کہ ایک ایک مجلس میں دس دس ہزار دوا تیں موجود ہوتیں ۔ خلیفہ معتصم باللہ نے اپنے دور میں ایک آ دمی کو مقرر کیا کہ وہ اس وقت کے محدث عاصم بن علی کے شاگردوں کی تعداد کے بارے میں رپورٹ کرے۔ یہ بزرگ بغداد شریف سے باہر درس حدیث کی مجلس منعقد کرتے تھے۔ سرکاری گماشتے (وہ شخص جس کے سردون کا میں گیا ہو) کے بتائے ہوئے اعداد وشار کے مطابق ایک لاکھ بیس ہزار تشنگان (بیاسے) علوم تھے، جو علم حدیث کی اس بحروذ خائر سے سیراب ہورہے تھے۔

حضرت عبد الله بن مبارک و حمد الله تعالی علیه امام عبدالله بن مبارک دوسری صدی جمری میں حدیث وفقه کے نہایت بلند پایی عالم تھاور جنہیں امام ابواسامہ امیرالمؤمنین فی الحدیث اورامام احمد بن خنبل حافظ الحدیث و عالم کہتے ہیں اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت سفیان توری رحمۃ اللہ علیہ انہیں عالم الممشر ق والمغر ب کہنے کا حکم فرماتے تھے اور جن کے تلافہ ہ (شاگر د) میں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ موجود ہیں۔ وہ ایک مرتبہ شہر رقبہ میں تشریف لائے ، اتفاق سے اُن دنوں خلیفہ ہارون الرشید بھی و ہیں مقیم تھے ، امام صاحب شہر میں داخل ہوئے تو لوگ دیوانہ وار اُن کی طرف دوڑ ہے ، ایک شور وغو غابلند ہوا ، فضا پر عُبار چھا گیا۔ خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی نے کی کی حجیت پر چڑھ کرد یکھا تو پوچھا کیا بات ہے ؟ بتایا گیا کہ خراسان سے ایک عالم دین تشریف لا رہے ہیں وہ جیران ہوکر بولی کہ حقیقت میں با دشاہ تو یہی بزرگ ہیں ہارون تو ڈنڈے کے بغیرلوگوں کو جمع ہی نہیں کرسکتا۔

ا جمید است نصف سے ذائد گر رکی گا میں جا کے ایک رات غوفِ اعظم رضی اللہ تعالی عند مصروفِ عبادت تھے۔ رات نصف سے ذائد گر رکی گا ۔ شہر پر ہو ( غوف وڈر ) کا عالم طاری تھا۔ اس ہو کے عالم میں بغداد کے خلیفہ آپ کی مجلس میں حاضر ہوئے اور سلام کر کے مود بانہ بیٹھ گئے ۔ اُن کے ہمراہ دس غلام اشر فیوں کی تھیلیاں اُٹھائے ہوئے تھے۔ بیاشر فیاں وہ اُن کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے آئے تھے۔ لیکن اُنہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اُنہوں نے بے حداصرار کیا تو اُس پر اُن درویش نے ایک تھیلی اپنے میں اورا کی بائیں ہاتھ میں کیڑ کر دونوں کو دبایا۔ اشر فیاں خون بن گئیں اورخون تھیلیوں سے ٹیکنے لگا۔ اس کے بعدوہ بغداد کی طرف متوجہ ہوئے اور اُن سے کہا، 'اے ابوالمظفر! تم اللہ سے نہیں اورخون تھیلیوں سے ٹیکنے لگا۔ اس کے بعدوہ بغداد کی طرف متوجہ ہوئے اور اُن سے کہا، 'اے ابوالمظفر! تم اللہ سے نہیں گڑ درتے کہ لوگوں کا خون نچوڑ کر میرے پاس لائے ہو'۔ یہن کر بغداد کے خلیفہ پرایبی دہشت طاری ہوگئی کہوہ سکتے میں اُن کے ۔ اِس پر درویش نے جلال میں آگر کہا، 'اگر تہارائستی رشتہ آل حضرت میں گئیڈ اُسے متصل (بُوا) نہ ہوتا تو اللہ کی قسم میں اِس خون کوتھار سے محلوں تک بہادیا'۔

اصل بادشاہ: عباسی خلیفہ ابوالم ظفر المستنجد باللہ جو ۵۵٪ جمری میں خلیفہ المقتضی باللہ کے بعد مسندِ خلافت پر تشمکن (تائم) ہوئے۔ وہ اُس دُرویش کے بڑے عقیدت مند تھے۔ اورا کثر و بیشتر اُس دُرویش کی خدمت میں آکر حاضری دیتے رائے کے پندونصاک (نفیعت) سنتے۔ اُن کا بے حداحتر ام کرتے ۔ ایک شام کویہ بزرگ مسجد میں آکر ابھی کھڑ ہے ہی ہوئے تھے کہ اُنہیں یہ خبر ملی کہ خلیفہ مستنجد باللہ بھی آرہے ہیں ۔ وہ فوراً چلے گئے ۔ جب خلیفہ مجلس میں آکر بیٹھ گئے تو اُنہوں نے آکر خطاب کیا۔ اُن کی مجلس کی شان اوران کارعب دیچر کرخلیفہ نے کہا: ''اصل با دشا ہت تو یہی ہے''۔ اُنہوں نے آکر خطاب کیا۔ اُن کی مجلس کی شان اوران کارعب دیچر کرخلیفہ نے کہا: ''اصل با دشا ہت تو یہی ہے''۔ اس طرح کی عزت وعظمت آج بھی حاصل ہے کہ وہ دنیا کے با دشا ہوں اور سربر اہوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ تاریخ کے اوراق اس قسم کے واقعات سے مالا مال ہیں۔ اوراق اس قسم کے واقعات سے مالا مال ہیں۔

محدثِ اعظم باکستان رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ: اُستاذِ مکرم علامہ محمد سرداراحرمحد فِ اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد (لائکور) سے ملتان شریف مدرسہ انوار الا برار کا سنگ بنیادر کھنے کے لئے تشریف لائے تواشیش ملتان سے لے کرد ہلی دروازہ تک دورویہ لوگوں کا اتنا ہجوم تھا کہ تِل دھرنے (پاؤں دھرنے) کی جگہ نہ تھی لوگ جیران ہوکر پوچھتے کہ یہ س شہنشاہ کی آمدہے۔ جواب ملتا کہ ایک عالم دین مدرسہ کا سنگ بنیادر کھنے کے لئے تشریف لارہے ہیں عوام کہتی''ہاں حقیقی شہنشاہ یہی لوگ ہیں'۔ فقیر اُور بیسی غفرانهٔ: سفر حجازِ اقدس اور شام وعراق کے سفر سے واپس آیا تو بہاول پور ہوائی اڈہ (ائیر پورٹ) سے شہر تک لوگ ملاقات کے لئے تشریف لائے تو کار کنان ہوائی اڈہ (ائیر پورٹ) پوچھتے ہیں کہ کون سے وزیراعظم صاحب کی آمد ہے لوگوں نے کہا'' اُولیسی صاحب مدینہ شریف سے واپس آرہے ہیں اسی لئے بیلوگ زیارت کے لئے آتے ہیں'۔اہلیانِ ہوائی اڈہ (ائیر پورٹ) کہتے''ہاں مدینے کے فقیریوں ہی ہوتے ہیں''۔

شا ها ن اسلام اور أمراء كرام : عوام مين تحصيلِ علم كاشوق تقابى، أمراء بهى اس لحاظ سے يجھ بيجھي نه تھ۔ چنانچہ چند شواہد حاضر ہیں۔

هارون الرشید: خلیفہ ہارون الرشید جوا پنے وقت میں کرہ ارض کا سب سے بڑا فر مانروا تھا اُس نے اپنے دونوں بیٹوں شنم ادہ امین اور شنم ادہ مامون کو حدیث کاعلم دلانے کے لئے بغداد سے مدینہ منورہ بھیجا اور وقتاً فو قتاً خود بھی امام مالک رحمة اللّه علیه کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا۔ ایک مرتبہ اُس کے سامنے بیدوا قعہ پیش آیا کہ امام صاحب درسِ حدیث سے فارغ ہوکراُ مٹھے تو شنم اوے نے امام صاحب کی جو تیاں سیدھی کرکے آگے کھیں ، خلیفہ نے بیہ منظر دیکھا تو بولا دراصل بادشاہ بیہ ہیں کہ فرمانروائے وقت کے بیٹے اُن کے آگے غلام بے دام بنے ہوئے ہیں۔

حضرت معن بن عبيسلى رحمة الله تعالى عليه: آپ خليفه بارون الرشيد كربيب (سوتيه بيني)
تھے۔امام مالک رحمة الله عليه سے حدیث كاعلم حاصل كيا۔ اُستاد سے محبت كا بيرعالم تھا كہ جدا ہونا گوارا نہ تھا۔اكثر و بيشتر اُن كے دروازے پر بڑے رہتے ، جو بچھ سنتے لكھ ليتے تھے۔ جب امام مالك رحمة الله عليه بوڑھے ہوگئے اوراُنہيں چھڑى كى ضرورت محسوس ہوئى تو يہى معن اُنہيں عصاكا كام ديتے تھے اوراآپ اُن كے كند ھے كاسهارا لے كرنماز باجماعت كے لئے مسجد تشریف لے جاتے۔لوگ اُن كو محائے مالك ''كہتے تھے۔

**ف ائدہ**: اعلیٰ حضرت امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سرہ ؑ کا ایک خادم جو ہروفت خدمت میں رہتا تھا اُسے فقہ کے اِ مسائل اتنا بکثر ت ِ حفظ تھے کہلوگ اُنہیں شرح وقابیہ(ایک کتاب کانام) کہتے تھے۔

سلطان محمود غزنوی رحمة الله تعالیٰ علیه: آپ نے ایک جامع مسجد کی بنیا در کھی، جس کی تغمیر سلطان محمود غزنوی رحمة الله تعالیٰ علیه: آپ نے ایک جامع مسجد کی بنیا در کھی کر انکشتِ سنگ ِ مرمر اور قیمتی پیخروں سے ہوئی ۔ مسجد ایسی شان دار اور خوبصورت بنوائی کہ لوگ اُس کو دیکھ کر انکشتِ بدندان (داتوں میں انگلیاں دباتے یعنی جران) رہ جاتے۔ پھراُ سے انواع (رنگبرگی) واقسام (قتم قتم کے) کے قیمتی قالینوں اور فانوسوں سے آراستہ کیا، لوگ اُس مسجد کوعروسِ فلک یعنی آسان کی دلہن کہتے تھے۔ اُس مسجد سے کمحق سلطان نے ایک

، مدر ستغمیر کروایا، جس میںعمدہ اورنا در کتابیں مہیا کیں اور بہت سے گاؤں اُس مسجد اور مدرسہ کے لئے وقف کر دیئے گئے ۔مؤرخ ( تاریخ کھنے والا )لکھتا ہے کہ سلطان کی اِس بات کو دیکھ کر اُ مراء اورار کانِ دولت مساجد، مدارس اورمہمان ا خانے میں ایک دوسرے سے سبقت (فوقیت) لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ (تاریخ فرشته) سلطان التهش: سلطان تمس الدين التمش جود ہلي كاپيلاخود مختار تخت نشين تھا، اُس كے دربار ميں علماء كي ايك جماعت موجودرہتی اوروہ دربار میں وعظ اور علمی مباحثوں اور مذا کروں کی مجلس قائم کروا تا۔اولیاءاللہ اورعلماءشریعت سے اسے فلبی لگا ؤتھا۔ بیروا قعہ تو بہت مشہور ہے کہ خواجہ خواجگان خواجہ قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھااور خواجہ عليه الرحمة كي وصيت كےمطابق شيخ كاجنازه بھي سلطان شمس الدين التمش نے يڑھايا۔ **سلطان بلبن** : غیاث الدین بلبن کے در بار کی تاریخ بھی علماء کرام کے تذکروں سے پڑ ہے۔ بلبن کی دوسری کمزور بوں کے باوجوداس کی خوبی سے انکارنہیں کہ وہ علماء کرام کے ساتھ بڑی عقیدت ومحبت سے بیش آتا تھا۔ بلخ کے ایک عالم مولا نابر ہان الدین ، دہلی میں رہتے تھے ، بلبن ہر ہفتے اُن کی خدمت میں حاضر ہوتا ، جب کوئی عالم یا شخ فوت ہوتا تو اُس کی نماز جنازہ پر حاضر ہوتا۔سلطان <mark>محر تغلق ایک بادشاہ ہو</mark>نے کے باوجود نہصرف حافظ قر آن تھا بلکہ عربی و فارسی میں مکمل مہمارت رکھتا تھا۔فقہ کی مشہور کتاب<mark>" ہدا بیشریف"اس کےنوک بہزباں (زبانی حفظ)تھی۔</mark> سلطان تُغلق: دہلی کا ایک اور تا جدار فیروز شا ہُغلق بھی قابل ذکر ہے، اسے ملم کی اشاعت اور مدارس قائم کرنے سے بڑی دلچین تھی۔اُس نے حوضِ خاص کے کنارےایک دینی مدرستغمیر کرایا، جس کا نام'' فیروز شاہی'' رکھا۔اُس کی عمارت دومنزلتھی ،اُس میں شیراز اور دمشق کے عالیشا<mark>ن قیمتی قالین بچھے رہتے</mark> تھے۔اُس کےصد رِمدرس اُس وقت کے مشہور عالم مولا نا مجد دالدین فیروز آبادی رحمۃ اللّٰدعلیہ تھے۔ مدرسہ کے اُسا تذہمصری عمامہ باندھتے اورشامی جبہ پہنتے| تھے۔طلباءکوکھانے کےعلاوہ سرکاری خزانہ سےوظا نُف دیئے جاتے تھے۔کھانے میں تیتر ، بٹیراوردوسرے پرندے ،گھی اُ میں تلے ہوئے مرغ ، پراٹھےاور ہرقتم کے تازہ اورخشک پھل شامل ہوتے تھے۔اُس نے دیگرفقہی تصانیف کے علاوہ علوم دینیہ میں دومبسوط (متند) کتابیں مُدَوَّ ن (جع) کرائیں ،اُن میں سے ایک تفسیر ہےاوردوسری فقہ سے تعلق رکھتی ہے۔ سلطان هما بيوں: هايوں بادشاه ايك فاضل آ دمي تھااوراُ س كى بيصفات تولائق صد تحسين ہيں كه:

<sup>(</sup>۱)وہ بھی بےوضونہیں رہتا تھا۔

<sup>(</sup>۲) الله تعالی اوراُس کے پیار محبوب ملّاللّٰیام کا نام وضو کئے بغیر نہ لیتا تھا۔

(٣) اُس كى زبان پر كبھى كوئى لغو (نضول) بات يا گالى نہيں آتى تھى \_

(۴) ہما یوں گھر اورمسجد میں داخل ہوتے وفت جھی بایاں یا وَں پہلے نہیں رکھتا تھا۔

ہمایوں کی علم دوستی اور نیکی کی اہم دلیل اس کا قصہ ٔ مرگ ہے ، وہ یوں کہر بیج الاقال <u>۹۲۳ ھ</u>کووہ اپنے کتب خانہ کی حجبت سے انر رہا تھا کہ اَذ ان شروع ہوگئ اور ہمایوں اَذ ان کے احتر ام میں سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گیا ، جب اذ ان ختم ہوئی تووہ اٹھا، یا وَں پھسلا اورلڑ کھڑ اتا ہواز مین پر پہنچااور چند دنوں بعد فوت ہو گیا۔ (شاھانِ مغل)

ایک مغل بادشاہ کی علم پروری کااندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہاس نے تقریباً چارسوہ ۴۰۰ علاء کرام کی خدمات حاصل کر کے فتاویٰ عالمگیری' جیسی عظیم الشان کتا ب مرتب کروائی۔عالمگیر، شنخ احمدالمعروف ملاجیون کا شاگردتھا، جن کی تصانیف میں سے تفسیرِ احمدی اورنورالانوار بھی ہیں۔

هارون البرشيد كمي علم نوازي: خليفه ہارون الرشيد بنفسِ نفيس علماءِ کرام کی خدمت کے فرائض انجام دیتا، کھانے کے وقت علماء کے ہاتھ خود ُھلا تا۔ایک مرتبہ اُس نے اپنے بیٹے کود یکھا کہ وہ فنونِ عربیت کے إمام اِسمعی کے بیروں پر پانی ڈال رہا ہے اور اِسمعی وضو کررہے ہیں، ہارون نے دیکھ کرکہا، اِسمعی! آپ نے میرے بیٹے کی تربیت کاحق ادانہیں کیا، یوں کیوں نہیں کیا کہ آپ اسے تھم دیتے اوروہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالٹا اوردوسرے ہاتھ سے تمہمارے ماؤں کودھودیتا۔

تب مور اسنگ: امیر تیمورلنگ ایک شامگه دار بادشاه تها،کیکن یگانهٔ روز گار (بنظیر)عالم علامه تفتاز انی کواپنے تخت پر اینے پہلومیں بٹھا تا تھا۔

ا کبیر بیاد شاہ: اکبرخوداُن پڑھ تھا، کین اہلِ علم کی قدر کرتا اور مشہور کتابیں با قاعد گی سے پڑھوا کرسنتا۔ ملامبارک کے بیٹوں ابوالفضل اور فیضی کوا کبر کے دور میں ایک امتیازی مقام حاصل تھا۔ یہ فیضی وہی ہے، جس نے پورے قرآن مجید کی ایک تفسیر کھی اور پوری تفسیر میں کہیں بھی نقطوں والا کوئی حرف استعال نہیں کیا۔ یہ نفسیر "سواطع الالھام" کے نام سے چھپی، جودار العلوم حنفیہ فرید یہ بصیر پور شریف کے گتب خانہ میں موجود ہے۔

شاہ جھان: شاہ جہان بھی علاء وفضلاء کا بڑا قدر دان تھا، اُس کا زمانہ اسلامی فنِ تغمیر کے عروج کا زمانہ ہے۔ اُس کے دور میں جامع مسجد دہلی، تاج محل، لال قلعہ دہلی، جہانگیر کامقبرہ، شالا مار باغ اور دوسری عمارتیں تغمیر ہوئیں، جنہیں دیکھ کراس دور میں بھی عقل دَ نگ رہ جاتی ہے۔ اُس کے دور میں شریعت اور علومِ اسلامی کی اِشاعت خوب ہوئی۔ اُس نے اشاعتِ علم کو بڑی ترقی دی، مدرسوں کے لئے زمینیں وقف کیں اوراُسا تذہ کے مشاہرے(ماہوارتخواہ) اورطلباء کے لئے شاہی خزانے سے وظا ئف مقرر کئے۔

علاجه سیبالکوشی: مولاناعبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ الله علیه اُس کے عہد میں یکتائے روز گار (اپنی مثال آپ) تھے۔ شاہ جہان نے اُن کودومر تبہ چاندی میں تولا۔ ایک مرتبہ اس نے قاضی محمد اسلم ہراتی رحمۃ الله علیہ کوسونے سے تول کرسونا اُن کی نذر کردیا۔ قاضی محمد اسلم رحمۃ الله علیہ کی وفات ۱۲۵۱ء کولا ہور میں ہوئی اور وہیں دفن ہوئے۔

سططان لودهی: لطان سکندرلودهی اپنے در بار میں ستر (۷۰) علماء کرام کوموجودر کھتااورمولا ناعبداللہ تلبنی رحمة اللہ علیہ کے درس میں شریک ہوتااور بعد اختیام درس آپ کی جوتیاں اٹھا کرسا منے رکھتااوراس کواپنے لئے عظیم سعادت شار کرتا۔

علیم کییا شے؟: بعض لوگ کالج واسکول گاتعلیم کوملم سمجھتے ہیں بیغلط ہے۔اس لئے کہ کالج کی تعلیم ایک فن اور ہنر ہے اور دنیوی زندگی گذار نے کاایک ذریعہ ہے۔ ہاں اسلام جس علم کوحقیقی قرار دیتا ہے اور جس کے حصول میں وہ یہاں تک کہد دیتا ہے کہ فرشتے طالب علم کی رضاوخوشنودی کے لئے اپنے پروں کواُس کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں۔وہ ایسا علم نہیں جس سے صرف روٹی کا مسئلہ ل ہو سکے یا صرف معاشرہ میں انسان بلندمقام حاصل کر سکے، ایساعلم اسلام کی نگاہ میں معیوب (عیب دار) ہے۔

اسلام کی نگاہ میں علم وہ ہے جس کے پڑھنے سے آ دمی اللہ تعالی اوراس کے پیارے محبوب مگائیڈ اسے شنا ساہو۔
اسلامی عقائدوا عمال سے آگا ہی حاصل کرے ،اسلامی شعائز کا اوب واحترام سیکھے۔اسلاف کی محبت دل میں پیدا ہواور
دل میں غیر متزلزل (نہ بلنے والے )قتم کا ایمان کروٹ لے ، جوعلم انسان کور ہے رحیم سے بیگا نہ،رسول کریم مٹائیڈ اسے متنقر (بد طن )،صحابہ کرام سے باغی اوراہل اللہ سے دور کردے ، وہ علم نہیں جہل ہے۔مقام افسوس ہے کہ اکثر مسلمانوں نے اس ور فنن )،صحابہ کرام سے باغی اوراہل اللہ سے دور کردے ، وہ علم نہیں جہل ہے۔مقام افسوس ہے کہ اکثر مسلمانوں نے اس ور فنن میں جہل ہی کوعلم سمجھ رکھا ہے جانے کب لوح ذہن سے بیآ خار محود (نا) ہوسکیس گے۔ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا نظام تعلیم ایسا ہو، جودین وو نیا کا فرق ختم کردے اور تمام علوم و نی قالب میں ڈھل جائیں۔ ہمارے مدارس و مکا تب کا ماحول دینی ہو، اسا تذہ وطلباء دینی جذبہ سے سرشار ہوں ، اِن حالات کو پیدا کئے بغیرعلم حقیق کی غرض و غایت (غرض و کا بیدائہیں ہوسکتی۔

ازالهٔ وهم: بعض علماءِ كرام اس وہم ميں مبتلا ہيں كه علم اسلامى ميں معاشره كي تنگى ہے اسى لئے اولا دكو كالجوں

اوراسکولوں کی تعلیم ضروری ہے۔وہ شاید بھول گئے ہیں کہرزق اللّد تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ شِنْخ سعدی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے فرمایا:

### اگر روزی بدانش بر فزود مے زناداں تنگ تر روزی نبود مے

سابق دور میں بھی بعض علماءِ کرام کوروزی کی تنگی نے ستایالیکن انہوں نے علم کا دامن نہ چھوڑا۔اگر چہاُن کے سامنے بھی نااہل لوگ روزی کے لحاظ سے بلندیوں پر تھے چنا چہایک واقعہ ملاحظہ ہو۔

<mark>≤کا ہیت</mark>: ایک عالم فاضل شخص حالات سے مجبور ہو کررز ق کی تلاش میں مارامارا تھا۔دورانِ سفرایک دن اُ سےایسے شہر میں پہنچنے کا اتفاق ہوا، جس کے تمام درواز ہے بند تھے۔اُس نے باہروالےلوگوں میں سےایک بزرگ سے درواز وں ا کے بند ہونے کی وجہ پوچھی،تواسے بتایا گیا کہ بادشاہ کابازاُڑ گیاہے،اس وجہ سےاُس نے تمام درواز وں کو بندر کھنے کا حکم دیا ہے، جب تک کہ بازنہ ل جائے۔عالم نے کہا کہ بازآ سانی پرندہ ہے،اُس کوشہر کے درواز وں کی بندش کیسے روک سکتی ا ہے؟ اور حیرانی کی بات بیہ ہے کہ ربِّ کریم کی حکمت <mark>میں کس کو دخل ہے</mark> کہا بیک طرف ایسے بے وقو ف کو با دشا ہت دے کر لاکھوں انسانوں کوعذاب میں مبتلا کررکھا ہے <mark>اور دوسری طرف صاحب ع</mark>لم و ہنر تلاش رز ق میں مارے مارے پھرر ہے ہیں ۔ لیکن اتنا بھیمیسّرنہیں آتا جس سےضروریات<mark>ِ زندگی ہی یوری ہوسکیں ۔ بزرگ شخصیت نے اس عالم کی یہ بات س</mark>یٰ توجواب دیا که کیا تو اس بات پر رضامند ہوسکتاہے که اُس بادشاہ کا د ماغ، تیرے د ماغ میں بھر دیا جائے اور پھریہی بادشاہت تجھ کو دے دی جائے؟ بزرگ شخص کی یہ بات سن کراس عالم نے بلاتو قیف فوراً جواب دیا کہ مجھے یہ بات ہر گز منظور نہیں ، ایسی بے وقو فی اور چہالت کی حالت میں بادشا ہت کا کیا فائدہ؟ بھلا میں علم کی روشنی حیوڑ کر چہالت کے گڑھے میں گرنا کیوں کر بیند کرسکتا ہوں؟ اِس براُس داناشخص نے کہا کہ شکر کروتم اس دولت عِلم سے مالا مال ہو، جس کے مقابلے میں دنیاوی دولت وٹروت بلکہ بادشا ہت بھی کوئی مقام ومرتبہ ہیں رکھتی ۔اللہ تعالیٰ ہرشخص کو وہی دولت بخشاہے، جس کی اُسے تمنا ہوتی ہے۔ تمہیں دواہِ علم کی خوا ہش تھی ،سواللہ تعالیٰ نے وہتم کوتمہاری محنت وکوشش کے مطابق عطا فرمادی علم تو نو رِخدا ہے، جو گناہ گاروں اور بدبختوں کونہیں دیا جا تا۔ دنیا میں سب سے بڑی بدبختی جہالت اورعلم سےمحرومی ہے۔ایک مختاج آ دمی جود واتِ علم سے مالا مال ہے، وہ بےلم بادشاہ سے بدر جہاں بہتر ہے۔امیر آ دمی ا کی عزت اس کی دولت کی وجہ سے ہے ، جب دولت ہی نہر ہی تواس کی اپنی حیثیت بھی ختم ہوگئی ،لیکن علم والا جس حال ا میں جہاں رہے بیلم اُس کے لئےعزت کاذر بعیہ بنار ہےگا۔حضرت علی المرتضٰی کرم اللّٰدوجہہالکریم سےکسی نے دریا فت کیا ا

کے علم بہتر چیز ہے یا دولت؟ آپ نے فرمایا کے علم دولت سے بہتر ہے،اس لئے کہ دولت مندوں میں قارون وفرعون بھی نظر آتے ہیں جب کے علم پینجمبروں کی میراث ہے۔

انسان دولت کی خود حفاظت کرتا ہے اور بعض اوقات بید دولت انسان کی زندگی کا چراغ بھی گل کردیتی ہے لیکن علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ دولت والے آدمی کے دشمن بہت ہوتے ہیں لیکن علم والے آدمی کے دوست۔ مال خرچ اکر نے سے کم ہوتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ دولت کو چور چراسکتے ہیں لیکن علم نہیں چرایا جاسکتا۔ دولت تکبر وغرور سکھاتی ہے لیکن علم کی کوئی حذبہیں ہوتی۔ وغرور سکھاتی ہے لیکن علم کی کوئی حذبہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السّلا م کوعلم ، مال اور سلطنت میں اختیار کی دیا گیا تو انہوں نے علم کو لیند کیا اور اللہ تعالی نے اس کے ساتھ انہیں مال ودولت اور سلطنت بھی عطا کردی۔ دیا گیا تو انہوں نے علم کو لیند کیا اور اللہ تعالی نے اس کے ساتھ انہیں مال ودولت اور سلطنت بھی عطا کردی۔

اسی لئے علماءِ کرام کو جا ہیے کہ وہ علم اسلامی سے پیار کریں اپنی اولا دکواسلامی علوم پڑھائیں معاش ومعاشرہ کے خطرہ سے اُنہیں انگریز نہ بنائیں ۔معاش ومعاشرہ <mark>موہوی (خیال دوہی</mark>) مسکلہ ہے علم کے فوائد ومنافع نفذ ہیں ۔اسی لئے آ بے حضرات نفذ پرموہومی (خیال دوہی) اُمورکونز ج<mark>ے نہ دیں۔</mark>

هارون البرشيد كى عليمى دوستى: تاريخ ميں مشہور ہے كہام كسائى رحمة الله عليه كوخليفه بارون الرشيد نے اپنج بيٹوں ، امين اور مامون كاا تاليق (اُستاد) مقرر كيا تقا۔ حضرت كسائى رحمة الله عليه جب درس و تدريس سے فارغ ہوكر شاہى كل سے جانے لگتے تو دونوں بچاحر اماً دروازے كى طرف ليكتے۔ ہرايك كى بيكوشش ہوتى تھى كہوہ برط حركر پہلے اُستاد كو جوتا پہنا ئے۔ اُستاد محرم ہرروز بيشكش و يكھتے تھے۔ ايك دن اُنہوں نے دونوں بچوں سے كہا'' و يكھو! ميں تمہارى اس عادت سے بہت خوش ہوں مگراس ميں جھگڑا كرنے كى كوئى بات نہيں تم دونوں جوتوں كاايك ايك پاؤں الے الله كار كے اللہ كار كے كى كوئى بات نہيں تم دونوں جوتوں كاايك ايك پاؤں اللہ كرؤ'۔ اب دونوں شنرادے خوش تھے۔

ا یک دن ہارون الرشید نے اپنے در باریوں سے پوچھا۔''اِس وقت ملک کی سب سے محتر م اور بزرگ ہستی کون ہی ہے؟'' سب نے باری باری خلیفۃ المؤمنین ہی کا نام لیا۔ ہارون الرشید نے کہا،''نہیں اس وقت سب سے محتر م ہستی وہ بزرگ ہیں جن کی جو تیاں میرے دوشنرادے امین اور مامون سیدھی کرتے ہیں۔''

امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کا شارمقندرعلماء کرام میں ہوتا ہے اور ماہر بنِ لسانیات کی مہارت میں اُن کا پایہ بہت بلند تھا۔ کو فے کے ماہر بنِ لسان میں اُن کی شخصیت بہت ممتاز تھی۔ یہ بیچے مسلمان با دشاہ جوعلاءاوراسا تذہ کی عزت کیا کرتے تھے۔اُن کی آمد پر کھڑے ہوجایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہوہ اُستاد سے نظر تک نہ ملاتے تھے، سر جھکا کر بات کرتے بلکہ اُستاد کے ہرتھم کی تنمیل کرتے اور اُستاد کی خدمت کو سعادت سمجھتے۔لیکن آج کل اُستاد پر ٹکتہ چینی کرنا، گستاخی سے پیش آنا بلکہ مقابلہ کرنا ایک ذریعۂ کمال سمجھ لیا گیا ہے۔ ناراض تو اُستاد کو ہونا چا ہئے کہوہ نہ پڑھائے لیکن یہاں الٹاشا گردناراض ہوکر درسگاہ سے باہر چلے جاتے ہیں۔ پھر سر بازاراُ ستادوں برآوازیں گستے ہیں تو طلبا کو حاصل کیا ہوگا؟

#### ے برایں عقل و دانش بباید گریست (ایی عقل ودانش پرتورونا چا بینے)

آج بشسبی: اسلاف کےایسے نمونے تو بیثهار ملتے ہیں لیکن دورِحاضرہ میں بھی اساتذہ کےاعزاز واکرام میں بعض سعاد تمندلوگ اپنے ہمجولیوں سے سبقت کیجاتے ہیں۔اخبار کاایک تراشہ ملاحظہ ہوجس کاعنوان ہے۔

استباد کیو اُس کیے وزن کیے بسرابس ہار پہنائیے گئیے: سکھر ۸ دسمبر جنگ نیوز ، آج کے دور میں جب رشتوں کا تقدّس ہرسطح پر پامال ہوتا نظر آرہا ہے اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اُستاد کے مرتبے کو بجھتے ہیں اوراُس کا با قاعدہ احترام کرتے ہیں اس کی مثال سکھر کی تاریخ میں پہلی باراُس وقت نظر آئی جب تین لڑکوں نے مٹھائی بنانے کا کا م سیھنے کے لئے شہر کے مشہور مٹھائی بنانے والے اُستاد مجد یونس کو اپنا اُستاد بنایا۔عبد المجید محمد ابراہیم اور نورحسن جومٹھائی بناتے ہیں ۔ اُنہوں نے محمد یونس کو اپنا اُستاد بنانے کی رسم تزک واحتثام سے منائی ۔ اُستاد کو گیڑی با ندھی گئی اور نوٹوں اور بچولوں کے ہاروں سے لا دکر ڈھول تا شول کے ساتھ اُن کا جلوس نکالا اور لڑکوں نے اس موقع پر قص بھی کیا۔ راستے میں لوگوں کو مٹھائی بھی با نٹی گئی۔ اُستاد بنائے جانے کی اس منفر دمثال اور جلوس کود کھنے کے لئے ہزاروں لوگ جمع ہوگئے ۔ اور شہر کے مٹھائی قروشوں نے اُستاد مجانس کو ڈان کے وزن کے برابر تھے۔

انتباه: چونکه بیاُستاذی شاگردی ایک دنیوی اُمرسیمتعلق ہے اسی لئے ہم شاگردوں کی غلط رسم کی تعریف نہیں کر رہے بلکہ اعزاز اُستاد کی بات کررہے ہیں اس سے ہمارے علماءِ کرام ومشاکُخ عظام عبرت لیں کہ مٹھائی سکھانا ایک معمولی فن ہے جس پرشاگردا پنے اُستاد کواتنا بہت بڑا اعزاز دے رہے ہیں اور ہم علم جیسی نعمت جوایک قیمتی جو ہر ہے جس اُستاد سے حاصل کرتے ہیں اُس کی قدر ومنزلت میں بے پرواہی برتناکتنی افسوسناک بات ہے۔

فَائِد ٥: دورِسابق اور دورِحاضر كے شاگر دوں میں ڈاكٹر علا مدا قبال مرحوم نے خوب موازنہ فرمایا:

تھے وہ بھی دن کہ خدمتِ استاد کے عوض دل چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کیجے بدلا زمانہ ایبا کہ لڑکا پیس از سبق کہتا ہے ماسٹر سے کہ بل پیش کیجے

**لطبیفہ**: بینظام کچھاںییابدلاہے کہ دورِسابق میں شاگر دفراغت علمی کے بعداُستاد کوانعامات میں جا گیروقف کی جاتیں ا

، زرّو جواہر سے تولا جاتا تھا۔ دورِ حاضر میں ہم جب کسی شاگر دکو فارغ کرتے ہیں تو اُلٹا اسے کچھ دینا پڑتا ہے اور کچھ نہ نہی تو دستارِ فضیات کے نام سے شاگر داُسا تذہ سے کم از کم گپڑی لے کرضرور جاتا ہے۔خلاصہ بیکہ دورِ سابق اُسا تذہ کچھ لیتے تھے اب مجبوراً یا خوشی سے کچھ دینا پڑا۔گویا لینے کے دینے پڑگئے۔

**امام ابو حنيفه رحمة الله تعالى عليه اور أستاذ**: حضرت اما معظم ابوطنيف رضي

الله تعالیٰ عنہ اپنے استاذ امام حمّا درضی الله تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف پاؤں نہیں پھیلاتے تھے حالا نکہ امام حمّا درضی الله ! تعالیٰ عنہ کے گھر اورامام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے درمیان اور بھی کافی مکانات تھے۔

(مناقب الموفق، مطبوعه حيدرآباد\_ دكن)

فائدہ: چے : ے قدرزر زرگر بداند،قدر گوھر گوھری

الك عربي مقوله مشهور ہے، "إِنَّمَا يَغُوِ فُ ذَا الْفَصْلِ مِنَ النَّاسِ ذَوُّوهُ"

یعنی قدروالوں کی قدر قدروا لے جانتے ہیں۔ <mark>بے قدروں کو قدروا ل</mark>ے کی کیا خبر۔

**اُستاد کا احترام**: شهابالدّینغوری کاایک حاکم امیرتاج الدین یلذرتھا اُس کاایک لڑ کا اُستاد سے پڑھر ہا

تھا اُستاد نے تادیباً غصہ میں ایک کوڑا سرپر مارا تووہ مرگیا۔ بیلذر کوخبر ہوئی تو اُستاد کوزادِراہ (رایتے کاخرچہ) دے کرکہا کہ

الر کے کی مال کی آگا ہی سے پہلےتم یہاں سے چلے جاؤ۔ (طبقاتِ ناصری، صفحہ ۱۳۲)

درس عبرت : اُستاد نے شاگرد کی جان لے لی کیکن امیر یلذرنے بجائے اُستاذ سے غصہ کرنے کے زادِراہ (راستے کا

خرچه) دیکر گھر بھیجے دیا تا کہ بعد کواُن کی عزّ ت واحتر ام پردھتپہ نہآئے۔

اسلامی علوم کے قدردان: مندرجہذیل شاہانِ اسلامی علوم کی قدردانی مشہورہ۔

- (1) سکندرلودهی
- (2)غيرت خان
- (3) بداؤنی میں بلبن کے بڑے لڑ کے سلطان محرشہ پرصوبے دار ماتان کے ذکر میں ہے کہ دونوبت زر لیار

از ملتان بشیر از فرستاد التماس مخدوم شیخ سعدی رحمة الله علیه نمود. شیخ

بعذر پیری نیامد (تاثر رحیمی، حلد۱، صفحه۱۳۰)

لعنی دوبار ملتان سے زرِ کثیر شیراز روانہ کی تا کہ شنخ سعدی رحمۃ اللّٰدعلیہ ملتان شریف لے آئیں۔لیکن شنخ نے بڑھا پے کا نہ ک (4) بنگال سے مافظ پیراز کی طلبی (نظام تعلیم و تربیت ،صفحه ۱ ٤)

(5) دكن ميس مولانا جامى قدس سرة اور دوسر علماء كى دعوت (نظام تعليم و تربيت، صفحه ٢٤)

(6) قاضی عضد نے جب مواتف کامتن لکھا تو مح تغلق نے اس کتاب کواپنے نام معنون کرنے اور قاضی صاحب کو ہندوستان بلانے کے لئے ایک خاص عالم کوشیراز روانہ کیا۔ مولانا آزاد بلگرامی مائٹر الکرام ، صفحه ۱۸ میں لکھتے ہیں کہ آور داند که سلطان محمد مولانا معین الدین رابه ولایت فارس نرد قاض عضید کی فرستاد والتماس نمود که هندوستان تشریف آور امتین مواقف رابه نام اوسازد (مائٹر الکرام ، صفحه ۱۸۵)

(7) شاہ ابواسحاق شیرازی بادشاہ نے جب قاضی عضد کی طلبی کا حال سنا کہ سلطان محمر تغلق شاہِ ہندموا قف کواپنے نام معنون کرانا چاہتا ہے تو قاضی عضد کے پاس حاضر ہوکرعرض کی کہ بیوی کے سوا اُب وہ سب کچھ جو میرے پاس ہے جتی کہ حکومت بھی لیجئے لیکن آپ کو نہ ہندوستان جانے دیا جائیگا اور نہ یہ کتاب کسی دوسرے کے نام معنون ہوسکتی ہے۔ مولانا آزاداور شیخ محدث کی کتب سے تلاش۔ (نظام تعلیم و تربیت، صفحہ ۲۶)

(8) ایک بادشاہ کوعلم سے محبت وعقیدت تھی اس لئے وہ عربی طلبہ سے ملاقات کرتار ہتا تھا ایک مرتبہ مدرسئہ اسلامی میں گیا۔ایک طالب علم سے کہا کیا پڑھتے ہو؟ عرض کی کا فیہ فر مایا لفظ کی ترکیب کرواُس نے کہا: الکلمۃ فعل لفاظ فاعل۔ بادشاہ نے سودینارانعام دے دیا۔وزیر نے کہا اس نے جواب غلط دیا آپ نے انعام دے دیا۔بادشاہ نے کہا مجھے اس پر بھی خوشی ہے کہ یہ فعل فاعل کوتو جانتا ہے۔

فعائدہ: غورفر مایئے علم کی قدر دانی کی اِنتہا ہوگئ کہ علم اسلامی کی معمولی سمجھ بو جھ پرانعام سےنوازا جا تااورآج۔۔۔؟ (9) مؤرخین لکھتے ہیں کہ محدّث مروزی نے جب درسِ حدیث کا حلقہ قائم کیا تو اُن کے درس کا چر جا ہوا تو محدث مروزی کے ساتھ اُمراء حکام کاسلوک پول تھا۔

وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَحْمَدَ يَصِلُهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ وَيَصِلُهُ أَخُوهُ إِسْحَاقُ بُنُ أَحْمَدَ بِأَرْبَعَةِ وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَحْمَدَ يَصِلُهُ أَهُلُ سَمَرُ قَنْدَ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ

(البدایة والنهایة،سنة أربع و تسعین و مائتین،من تفی فیها من الأعیان،الجزء ۱ ۱،الصفحة ۱ ۱) لیمن خراسان کے گورنراساعیل بن احمرسالا نه چار ہزار درہم اوراسحاق چار ہزار درہم اورسمر قند کے باشند ہے بھی چار ہزار درہم سالانه محدث مروزی کی خدمت میں پیش کرتے۔ بارہ ہزار مستقل آمدنی کے باوجود محدث مروزی استے شاہ خرج واقع ہوئے کہ آخر سال تک اُن کے پاس ایک کوڑی جھی باتی نہیں رہتی تھی۔ احباب نے ایک دن کہا، بوجہت منھانس ئبة کیا اچھا ہوتا کہ سی ضرورت کے وقت کے لئے اس آمدنی سے آپ کھر کرتے جاتے۔ آپ نے جواب میں فرمایا: سُبْحَانَ اللّهِ اِأَنَا بَقِیتُ بِمِصْرَ کَذَا کَذَا سَنَةٍ ، قُوْتِی ، وَرُیکابِی ، وَکَاغَدِی وَجِبُرِی وَجَمِیعُ مَا أُنْفِقُهُ عَلَی نَفْسِی فِی السَّنَةِ عِشْرُونَ دِرُهَمًا ، فَتَرَی ، قُوْتِی ، وَرُیکابِی ، وَکَاغَدِی وَجِبُرِی وَجَمِیعُ مَا أُنْفِقُهُ عَلَی نَفْسِی فِی السَّنَةِ عِشْرُونَ دِرُهَمًا ، فَتَرَی اِنْ ذَهَبَ ذَا لَا یَبُقی ذَاك

(مختصر تاريخ دمشق،محمد بن نصر ويقال ابن نصير،الجزء٧،الصفحة٥٥)

(تاريخ بغداد، ذكر من اسمه محمد واسم أبيه نصر، الجزء ٢، الصفحة ١٢)

لیمنی واہ سبحان اللہ! میں مصرمیں اتنے اتنے سال تک رہا (برمانہ طالب علمی) اس زمانہ میں میری خوراک، میرے کپڑے میرے کا غذاور میری روشنائی ہوتے تھے اور جو کچھ بھی میرے مصارف سال بھر میں ہوتے تھے کل بیس درہم سب کے لئے کافی ہوتے تھے۔ پھر کیا تم خیال کرتے ہو کہ اگر بیہ بارہ ہزار سالانہ کی آمدنی جاتی بھی رہے تو بیس درہم کی سالانہ آمدنی بھی باقی نہرے گی۔ (المحطیب، حلد ۲، صفحه ۳۱۷)

ف<mark>ائدہ</mark>: محدث مروزی رحمۃ اللہ علیہ کی آمدنی اورخرج سے ہماری بحث نہیں ہم نے بیہ بتانا ہے کہ اُمراء علم کے کتنا قدر دان تھے کہ انہیں ہر ماہ گھریرسب کچھ پہنچا دیتے۔

ملاعبدالقادر نے کہا ہے کہ شاہی کتب خانہ سے ایک کتاب " حوداقراء" نامی گم ہوگئ تھی شنرادی سلیمہ سلطان بیگم کواس کتاب کی ضرورت ہوئی کتب خانہ میں خلی شاہی کتب خانہ ملاعبدالقادر کی نگرانی میں تھالیکن وہ ملازمت ترک کر کے بداؤن چلے گئے۔ صرف اس کتاب کی تلاش میں شنرادی نے دلچیں لی چنانچہ ملاعبدالقادر لکھتے ہیں کہ تقریب کامۂ افزا کہ از کتب خانہ گم شدہ بود محصے سلیمہ سلطان بیگم مراچند بار اور فرمود زهر چند قاصد ان ازیاران ببداؤن افتذبہ تقریب مواقع آمدن نشد آخر حکم زوتلہ کہ مدد معاش اور افوقوف دارند و خواهی نخواهی طلبنبد

(الخطيب، جلد٣، صفحه٧٧٧)

(10) ہندوستان میں بیرونِ اسلامی مما لک سے آمدورفت کالامتناہی سلسلہ جاری تھا جج کا قافلہ بھی خصوصاً مغلوں کے عہد میں لاکھوں لاکھرو ہے کے ساتھ بھیجا جاتا تھا اس کا ایک کام کتابوں کی فراہمی کا مسئلہ بھی تھا۔ اکبر نے سب کچھ بند کردینے کے ہاوجود جج کے قافلہ کی روائگی کو بدستور جاری رکھا نوا درعلوم کی کتابوں کا اکبر کتنا شائق تھا تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اکبر کے پاس تحفے وہدیئے میں عرب سے لوگ کتابیں بھیجا کرتے تھے اِس ذوق وشوق کا نتیجہ تھا کہ نادر

کتابیںاُ س کے پاس جمع ہوگئ تھیں اس کا ندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ''حموی کی بیٹم البلدان عجی''ضخیم کتاب صرف یہی نہیں کہا کبر کے کتب خانہ میں موجود تھی بلکہ اسکا فارسی ترجمہ بھی کرایا اس کے ترجمہ میں بیطریقہ اختیار کیا گیا کہ بجائے واحد شخص کے مصنفوں اورمؤلفوں کی ایک جماعت سے لیا گیا۔ ملاعبدالقا درفر ماتے ہیں:

درازده کس فاضل راجمع نموده کزافجری (تقیم کرے) ساخته تقسیم فرمودند. (11) فتساوی عسالم گیری کی تالیف میں بادشاہ بنس نفیس عملاً شریک تھا۔روزانہ جتنا ہوسکتا تھا بالتر تیب ا بالالتزام لفظاً لفظاً سے غورسے سنتے تھے موقعہ موقعہ سے مناسب ترمیم بھی بادشاہ کی طرف سے عمل میں آتی تھی۔

حضرت سلطان شیرشاہ سوری ہندوستان کے بادشاہوں میں بحیثیت مجموعی بے نظیر شخصیت کا مالک گزرا ہے۔ اس میں دل ود ماغ کی سلطان شیرشاہ سوری ہندوستان کے بادشاہوں میں بحیثیت مجموعی بے نظیر شخصیت کا مالک گزرا ہے۔ اس میں دل ود ماغ کی استقدر خوبیاں جمع ہوگئ تھیں کہ اس کے نخالفوں بلکہ دشمنوں نے بھی اُسے خراج تحسین ادا کیا ہے مثلاً جب ہمایوں نے اس کے مقابلے میں پہلی بارشکست کھائی تو ایس بدحواسی کے عالم میں بھاگا کہ بیوی اور دوسری خواتین خاندانِ شاہی دشمن کے قبضے میں ہمایوں کی بیوی بھی ہے تو اُس نے سب عور توں کو بڑی عزب آگئیں ۔ لیکن شیرشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ اِن قیدیوں میں ہمایوں کی بیوی بھی ہے تو اُس نے سب عور توں کو بڑی عزب ورحفاظت کے ساتھ آگرہ بھیوا دیا۔ اس طرح اُس نے اپنے مختصر عہد حکومت میں جو نظام حکمر انی مدّون کیا تھا۔ اس کے دشمنوں یعنی مغلوں نے اُسے بجنسہ اختیار کرلیا۔ محض اس لئے کہوہ اس سے بہتر نظام حکومت مدوّن نہیں کر سکے۔

قع و المنظم الله على المرشاه ایک معمولی جاگیردار کا بیٹا تھا۔ جو نپور کے شاہی مدرسے میں عربی اور فارسی ادبیات میں مہارت تامہ حاصل کی ۔اس کے حافظے کا بیوعالم تھا کہ گلستانِ بوستان اور سکندرنا مہ بیہ تینوں کتابیں اُسے حفظ تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اُس نے مدۃ العمر علماء اور فضلاء کی تعظیم وعزت کی اور اپنے پنج سالہ عہدِ حکومت میں آگرہ میں بیشار مکاتب ومساجد و مدارس میں شفا خانے سرائیں بنوائیں۔

علیماء کسی قدر دانسی: اِس کا انداز ہ اِس واقعہ سے ہوسکتا ہے کہ ایک دن شام کے وقت وہ حکومت کے قاضی القصاء مولا نامحمد رفیع الدین کی معیت میں مسجد سے باہر نکلا۔ جب سڑک پرآیا تو سامنے سے ایک فیلِ مست آتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ در کیھ کرمولا ناشیر شاہ کے آگے چلنے لگے مگر شیر شاہ نے یہ کہہ کر انہیں اپنے بیچھے رکھا کہ مولا نااگر ہاتھی مجھے مار ڈالے گاتو کئی سردار میری جانشینی کی اہلیت رکھتے ہیں لیکن اگر آپ کوگر ندیج گئے گیا تو میری ساری مملکت میں دوسرا رفیع الدین نہیں ہے۔ شیر شاہ شریعت کا اس قدر پا بند تھا کہ پانچوں نمازیں مسجد میں با جماعت اداکر تاتھا۔ اور اس نے اپنی مملکت میں تمام خطیبوں کو تھم دیا تھا کہ ہر جمعے کواپنے خطبے میں شریعت کے احکامات بیان کیا کریں۔

**ر عا بیا پیروری:** سلطان سوری نے اپنی سلطنت میں منا دی کرادی تھی کہ ہماری حکمر انی میں کوئی شخص مظلوم بن کرنہیں رہےگا۔کوئی شخص بھوکانہیں سوئے گا کوئی شخص کا سئہ گدائی (بھیکے کا مشکول) لے کرنہیں نکلے گا۔اور جس شخص کوکوئی سہارانہیں

ہوگا اُس کی دیکھے بھال اورنگہداشت حکومت کرے گی ۔شیرشاہ نے اُن اصولوں کا احتر ام آخر تک کیا۔اور دنیا شیرشاہ کا احتراماُس وفت تک کرتی رہے گی جب تک جہانبانی کی بنیادیں انسانی ہمدردی اورانصاف پر قائم رہیں گی۔ شیرشاہ پنجاب میں خوانندہ پہنچاتو وہاں کٹہرااور حکم دیا کہ پنجاب میں جن لوگوں کے معاش میں کمی ہےاُن کوزیادہ دیا جائے۔تمام لوگ جمع ہوئے ایک روز شیر شاہ و ہاں فجر کی نماز کے بعد تخت پر ببیٹا تو قاضی میر سرور کے ساتھ ایک نو جوان نظر آیا۔ شیر شاہ نے قاضی صاحب سے پوچھا کہ بیآ پ کا خویش (شاگرد) ہے کوئی فضیلت بھی رکھتا ہے قاضی صاحب نے جواب دیا، طالب علم ہے، کا فیہ پڑھتا ہے۔شیرشاہ کو کا فیہ حواشی کے ساتھ یا دھی۔ طالب علم سے یو حیما عمر منصرف ہے یا غیر منصرف طالب علم نے جواب دیا غیر منصرف شیر شاہ نے پوچھا کس دلیل سے؟ طالب علم نے بہت سے دلائل پیش کئے اور ہوش مندا نہ جواب دیئے ۔شیرشاہ نے اُس کو یانچ سوبیکھے زمین اور یانچ سورو بے نقذ دینے کا ا تھم دیا۔ طالب علم نے کہا میں کلام ربانی کا حافظ بھی ہوں ۔ شیر شاہ نے پانچ سوبیکھے زمین اور پانچ سورو یے مزید دینے کا حکم دیا۔ پھر طالب علم سے پوچھا کہ ابتم نے اپنی قابلیت کے مطابق معاش اور نقدی پالی؟ طالبِ علم نے جوا ب دیا، جی ہاں ، با دشاہ عالم سلامت اپنی قابل<mark>یت کے مطابق تو پ</mark>الیا کیکن با دشاہ کے کرم کے مطابق نہیں پاسکا شیر شاہ نے یانج سوبیکھے زمین اور یانج سورو بے نق<mark>ر اور دیئے ۔اس طرح</mark> کل ڈیڑھ ہزار بیکھے زمین اور ڈیڑھ ہزار رویے ہوئے۔اسی وقت نقد دے دیئے گئے اور زمین جلد از جلد عطا کرنے کا حکم دیا۔ (تاریخ داؤ دی، صفحه ۱۳۲) **ابن بشار کا اعزاز:** امام ابو بکر بن بشارادب کے مشہورامام بغداد میں شاہزادوں کے اتالیق تھا یک روز ا قصرِ خلا فت کو جاتے ہوئے نخاس سے گذرے وہاں اُن دنوں ایک جاربیآ ئی ہوئی تھی جس کےحسن وسلیقے کا سارے بغدا د میںشہرہ تھا! بنِ بشاراس کود مکیھ کرمفتون ( فریفتہ ) ہو گئے ۔

جب دارالخلافہ میں پہنچوتو خلیفہ نے پو چھا،آج کیوں دیر ہوگئ۔انہوں نے ماجراسایا۔خلیفہ نے سُن کر خفیہ طور پروہ ا جار بیخرید کرکے اِبنِ بشار کے مکان پراُن کے پہنچنے سے پیشتر پہنچادی۔ جب علامہ ممدوح اپنے مکان پرواپس آئے تو جار بیکو بیٹھے پایا۔دریا فت کیا تو معلوم ہوا کہ اس کو بالا خانے میں بھیجے دیا اورخود و ہیں بیٹھ کرایک علمی مسکلہ کی تحقیق میں ا مصروف ہو گئے ۔غور کرتے تو طبیعت کالگاؤاُس جاریہ کی طرف ہوجا تا اِبنِ بشار رحمۃ اللّٰدعلیہ نے خادم کوآواز دی اور فرمایا اس جاریہ کوواپس لے جاؤ کیونکہ مطالعہ میں خلل آتا ہے چنا نچے حسب الحکم خادم جاریہ کوواپس کرآیا۔

(نزهته ،صفحه ۳۳۲)

فائده: ابن بشار کے علمی شغف (بے انتہار غبت) کی جتنا تحسین کی جائے کم ہے لیکن خلیفہ کی علم نوازی پرغور ہو کہ اس نے ایک عالم دین کی قلبی خوا ہش پورا کرنے میں کتنی عجلت دکھائی۔ آج کے دور میں تواس طرح کا واقعہ الٹا علماء کے لئے مذاق بن جاتا ہے وہ صرف اس لئے کہ علماء سے محبت نہیں اور نہ ہی ان کے علوم کی قدر دانی۔ اس قتم کے ہزاروں نہیں کروڑوں بلکہ بیٹھار واقعات علم نوازی اورعلم دوستی کے کتب تواریخ میں بھرے پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کریم اہلِ علم کی عزت وعظمت کی خود کفالت فر مائے اورعوام اہل اسلام کے دلوں میں علماء کی قدر ومنزلت اوراُن سے عقیدت پیدافر مائے۔

آمِيْنِ بِجَاهِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَآلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ

مدینے کا بھکاری القادری محمد فیض احمداً و کسی رضوی غفرلهٔ

